

ر بادری میکلین سے نیکچر کا جواب )

انه حضرت صاجزاده مرزابشیرالدین محمودا حمد F at .

ممده ونعلی علیٰ رسولیہ الکریم

بسمالله الرحن الرحيم

## نحات

م دسمبر ۱۹۰۹ء کویادری میکلین صاحب نے مشن کالج لاہور کے کمیاؤنڈ میں ایک لیکچراس سید: بات پر دیا تھاکہ نجات کیا ہے اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے اس کیچرمیں آپ نے گودہی ہاتیں دہرائی ہں جوایک مرت ہے مسیحی صاحبان فرمار ہے ہیں ادر جن کاجواب سالهاسال سے دیا جا ر ہاہے مگراس خیال ہے کہ مسیحی لیکچروں کو پیننے کے بعد اگر لوگوں کو ساتھ ہی مسیحی نجات کی اصل حقیقت بھی معلوم ہو جائے تو شاید کسی نیک فطرت کو فائدہ پنیجے-میں جاہتا ہوں کہ آپ کے لیکچرکے جواب میں ایک مخضر سامضمون لکھ کر ظاہر کروں کہ وہ نجات جویاد ری صاحب نے بیان فرمائی ہے وہ اصل میں نجات ہے یا نہیں۔ پہلے اس کے کہ میں مسیحی نجات پر سچچہ لکھوں گناہ کی تعریف اور جو کچھ اس کی نسبت قرآن شریف بلکہ توریت نے بھی بتایا ہے مخضرابیان کردینا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رہے کہ نجات کا سب دارو مدار تقویٰ اور طمارت پر ہی ہے آگر کوئی گناہ کی اصلیت ۔ فخص گناہوں سے بالکل پاک ہو جائے تو دہ نجات پا گیااور جو گناہوں کے یجند بے میں مچنس گیااور شیطانی تصرف میں آگیاوہ ہلاک ہو گیا۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ گناہ کیا ہے یا د رہے کہ گناہ نام ہے ان خداداد طاقتوں کے غیرمحل استعال کرنے کا جو کہ خدائے تعالی نے انسان کو عنایت فرمائی ہیں مثلاً انسان کو بہاد ری عنایت ہوئی ہے اگر کوئی شخص اس کو اس کے تحل پر استعمال نه کرے اور غیرمحل اور ناجائز استعال شروع کردے تو اس کانام ظلم ہو جائے گااور وہ گناہ کہلائے گا- یا ایک مخص کو دولت دی گئی ہے اور وہ اس کو ناجائز طور سے استعال کر ناہے تو وہ مسرف کہلا کر گناہ گار ٹھیرے گااور جس کو عقل اور دانائی دی گئی ہو وہ اسے غیر محل استعال کر کے فریب و دغا کرے تو وہ گناہ گار کہلائے گاای طرح اعصائے انسانی میں زبان کو ' آنکھوں کو 'کانوں کو ' ناک کو ' ی اتھوں کو 'یاؤں کو غرضیکہ ہرایک عضو کو غیرمحل استعال کرنے والاگناہ گار ہے اور خدا کے حضور میں قصور دار۔اوروہ جومیانہ رد ہے اور صراط متنقیم سے ادھر نہیں ہو تاوہ متقی اور پر ہیز گار

- 4

پی گناہ اس کانام ہے کہ انسان اعتدال کو چھوڑدے اور اپنے فرائض منصی میں کمی کرنے لگ جائے یا زیادتی شروع کردے مثلا انسان کو شہوانی قوئی عنایت کئے گئے ہیں کوئی شخص انمیں اعتداء کر تاہے اور عدل پر استعال نہیں کر تا اور بیوی کو چھوڑ کر غیرعورت پر استعال کر تاہے تو ایسا شخص چو نکہ اعتدال کو ہاتھ سے دے بیشا اس لئے گناہ گار کہلائے گااور خدا کے حضور میں مجرم سمجھا جائے گالیکن جو اس قوت کو ہر محل اور ہاموقعہ استعال میں لا تاہے وہ متی ہے اور وَ الّذِینَ مُنَمُ لِغُورُ وَجِهِمُ لَحَفِظُونَ نَ (المؤمنون: ۱) کے گروہ میں شامل ہے غرض کہ اس طرح کل گناہوں کو دیکھ لو کہ نیک صفات کو اعتدال سے استعال نہ کرنے شامل ہے غرض کہ اس طرح کل گناہوں کو دیکھ لو کہ نیک صفات کو اعتدال سے استعال نہ کرنے سے بی پیداہوتے ہیں ورنہ اصل میں گناہوں کا وجود نہیں۔

قرآن شریف میں گناہ کی تعریف میں گناہ کی تعریف منظم کو چھوڑنے کا نام ہے جنانچہ سور ۃ فاتحہ میں خدائے تعالی فرما تا ہے کہ اِلْمَدِ نَا المَّسِوّا المَّ الْمُسْتَقِیمَ عِسوَ اللَّا الَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْدِ خدائے تعالی فرما تا ہے کہ اِلْمَدِ نَا المَّسِوّا اللَّهُ الْمُسْتَقِیمَ عِسو اللَّهُ اللَّذِینَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ غَیْدِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الل

پس اس سور ۃ میں خدائے تعالی نے گناہ کی کیفیت کھول کربیان فرمادی ہے کہ وہ اصل چیز کیا ہے غرض کہ نیکی اصل اور صراط متنقیم ہوتی ہے اور بدی صراط متنقیم سے او هراد هر ہونے کو کہتے ہیں چنانچہ انسان میں جو اصل چیز پیدا کی گئی ہے وہ حسن ہے چنانچہ قرآن شریف میں ہے کہ لَقَدُ مَین خِلَقَنا الْإِنْسَانَ فِنَ اُحْسَنِ تَقَوْ یَمِ (التِّن:۵) اور پھراس طرح خدائے تعالی فرما تاہے کہ قُلْ إِنَّنْهَ

مَن فَيْنَ وَبِينَ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وِينًا قِيمًا مِّلَةً إَبْرِ هِيْمَ حَنِيْفًا (مورة انعام: ١٦٢) ليني كه و حد كه خدائ تعالی في جھ كو صراط متقیم كی ہدایت كی ہے جو كه استوار اور بے جی كی ہے اور ابرائیم کا طریقہ ہے جو اعتدال پر قائم رہنے والا انسان تھا پر خدائے تعالی فرما تا ہے كہ قُرْاناً عَرَبِيم عَنْدِوْنَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبِ عَنْدُوْنَ وَالْعَرْفِي وَالْكِتْبَ عَنْدِهِ الْكَوْنَ الْرَحِيم اللهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبِ وَلَكُم يَتَقُونَ (الرم: ٢٩) الْحَمْدُ لِللهِ الَّذِي اَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتْبِ وَلَكُم يَعْفَونَ الْرَحِيم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَبَادُ الرَّحَمُنُوالَة وَلَمُ يَحْفُونَ عَلَى الْاَرْ مِن هَوْناً وَالْوَاللهِ اللهِ عَبَادُ الرَّحَمْدُ اللهِ اللهِ عَبَادُ الرَّحَمْدُ اللهِ اللهِ عَبَادُ الرَّحَمْدُ اللهِ اللهِ عَبَادُ الرَّحَمْدُ اللهِ عَلَى الْالرَحَان : ١٣٠) اور پر سورہ فرقان میں فرما تا ہے عِبَادُ الرَّحَمْدِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الْاَرْ عَنِي مَهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَيَا إِنِي المَامِ وَيَعْلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

قرآن شریف نے گناہ کیلئے کون سے الفاظ استعمال کئے ہیں نے عقلا فابت کیا ہے کہ گناہ اصل میں راہ راست ہے اوھراہ ھر پھر جانے کانام ہے اور پھر قرآن شریف کانہ ہب بیان کیا ہے کہ قرآن شریف نے اس مسلہ کو خوب حل کیا ہے چنانچہ ان آیات کے علاوہ جو میں اوپر درج کر آیا ہوں سے بات بھی قابل غور ہے کہ قرآن شریف نے جس قد رالفاظ گناہ کیلئے استعمال کے ہیں وہ لغت عرب میں یا تو زیاد تی کے یا کہی کے معنی دیتے ہیں چنانچہ اثم کے معنوں میں کمی مفہوم ہیں وہ لغت عرب میں یا تو زیاد تی کے یا کہی کے معنی دیتے ہیں چنانچہ اثم کے معنوں میں کمی مفہوم ہوسیا کہ آثمہ عربی میں اس او بننی کو کتے ہیں کہ جو ست چاتی ہو اور پھر جناح بھی جھک جانے اور عصیان اعتدال کو چھو ڈدینے کو کتے ہیں اس طرح ذنب زیادتی کے معنے دیتا ہے اور پھر اعتداء اور عصیان اور افراط و غیرہ سب انفاظ زیادتی اور شدت کے معنے دیتے ہیں پس صاف معلوم ہو تا ہے کہ جیسا کہ عقل انسانی چاہتی ہے قرآن شریف نے بھی گناہ کو راہ راست سے بڑھ جانے یا پیچھے رہ جانے سے تعمل انسانی چاہتی ہے قرآن شریف نے بھی گناہ کو راہ راست سے بڑھ جانے یا پیچھے رہ جانے سے تعمل انسانی چاہتی ہے قرآن شریف نے بھی گناہ کو راہ راست سے بڑھ جانے یا پیچھے رہ جانے سے نشیں ہو ناکہ خدانے گناہ کیوں پیدا کیا کیو نکہ خدائے تعالی نے انسان کو چند صفات حنہ و دیعت کر نہیں ہو ناکہ خدائے گناہ کیوں پیدا کیا گو تاہی کرے یا اعتداء کرے دیوں کے دان کے یورا کرنے میں کو تاہی کرے یا اعتداء کرے۔

ویل عقل کورکرکے دیکھ لوچو نکہ انسان میں اصل میں نیکی کامادہ ہے اس لئے زیادہ ترکام اس و کیل عقل کی نیکی کے ہوتے ہیں مثلاً ایک شخص جس کو جھو ٹاکھا جا ہے وہ دن بھر میں سینکڑوں تو بچے بولتا ہے ہاں ایک دو جھوٹ بھی بول لیتا ہے اور ان ایک دو جھوٹوں کی وجہ سے وہ جھوٹا کھلا تا ہے اور سے اس لئے کہ اس نے قانون فطرت کو تو ڑ دیا اور اصل راہ سے پھر گیا اس لئے جب انسان بچے بولتا ہے تو لوگ جیران نہیں ہوتے اور وہ ایک معمولی بات سمجھی جاتی ہے مگر جب کوئی جھوٹ بولے تو سب کے سب اسکی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں کہ یہ کیا بکواس کرتا ہے۔

چنانچہ ہارے آخضرت التفایق نے اس مسلہ کو کیا خوب اداکیا ہے اللّٰہ م نَفِیْن مِن خَطَا یَا یَ کُمَا یُنْفَی الشّؤ بُ الْاَبْیَعُن مِنَ الدّ نَسِ جس سے معلوم ہوا کہ اصل میں انسانی دل سفید کپڑے کی طرح ہے اور پھر قرآن شریف میں بھی خدائے تعالی نے فرمایا ہے کہ فیطر کتا اللّٰهِ الَّتِی فَطرَ الذّا سَ عَلَیْهَا (الروم: ٣١) یعنی انسان کے خصائل اور ثایا خدائے تعالی کے اخلاق پر پیدا کئے گئے ہیں اور سے بات بری ہے جیسا کہ میں پچھلی مثال میں ثابت کر آیا ہوں کہ اصل یکی ہے پیدا کئے گئے ہیں اور سے بات بری ہے جیسے کہ آ تکھ دیکھنے کیلئے دی گئے ہواور دیگر فوائد کیلئے عنایت کی گئ ہے اس کو بد نظری کے کام میں لانایا کانوں کو غیبت نے سننے پرلگانایا ذبان سے بدگوئی کرنا۔ پس میں نے یوری طرح سے ثابت کر دیا ہے کہ بدی اعتداء ہے۔

اب یہ ضرورت پڑے گی کہ یہ بات کس طرح معلوم ہوگی کہ صراطِ
صراطِ متنقیم کیا ہے متنقیم کیا ہے اور کونسا ہے سواول تو خود فطرت انسانی انسان کو اس کا پھ
دیتی ہے اور دو سرے اس کے پچانے کے لئے یہ سب سے عمدہ معیار ہے کہ جس قد رہاتیں انسان
کے دل میں تعظیم اللی پیداکریں اور اس کو مخلوت کی شفقت پر ماکل کریں اور فساد ہے اس کادل پھیر
دیں تو وہ تو صراطِ متنقیم ہیں اور جو اس کے برخلاف ہوں وہ سب گناہ اور بدیاں ہیں اور اننی احکام
کے اظمار کے لئے شریعتیں آتی ہیں آکہ خدائے تعالی انسان کو اپنی رضاء کے تمام احکام بتادے
اور وہ باخبر ہو جائے کہ کونی راہیں کی کی اور کونی ذیادتی کی ہیں اور کونی کان بَیْنَ ذیلف مَوّا مَا (الفرقان: ۲۸) کی راہیں ہیں

پس معلوم ہواکہ انسانی اعمال کو ٹھیک کرنے والی شریعت ہی ہے کیو نکہ وہ انسان کو ان راہوں سے واقف کرتی ہے کہ جو متنقیم ہوتی ہیں کیونکہ انسان کو معرفت ہی ایک کام کے کرنے پر تیار کرتی ہے اور وہی دو سرے کام سے رو کتی ہے مثلاً ایک شخص کو جب علم کی معرفت حاصل ہواوروہ اس

کے فوائد پر آگاہ ہو جائے تو خود بخود اس کے پڑھنے کی طرف ماکل ہو جا تاہے چنانچہ جس قدر کوئی

کی نیک چیز کاعرفان حاصل کرے ای قدر اس کی طرف ذیادہ جھکتاہے اور جس قدر کی بدچیز کاعرفان حاصل ہوای قدر پچتاہے چنانچہ جس کواچھی طرح سے زہر کے خواص پر وا تفیت ہو وہ زہر کا بیالہ بھی نہ چیئے گا اور جو آگ کی طاقت سے واقف ہو وہ بھی اس میں ہاتھ نہیں ڈالے گا اور یہ جانتے ہوئے کہ اس بل میں سانپ ہے اور سانپ کے کائے سے کیا نقصان ہو تاہے کوئی اس بل میں ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کرے گا پس اصل چیز جو گناہوں سے انسان کو روک سکتی ہے وہ تو میں ہاتھ ڈالنے کی جرات نہ کرے گا پس اصل چیز جو گناہوں سے انسان کو روک سکتی ہے وہ تو صرف اللہ تعالی کا فضل ہے اور فضل کا جاذب ایمان ہے اور جیسے ایمان بڑھے گا ویسے ہی اعمال ہوں گا ور اگر پیاڑے ور کیا تا کی اور کو نہر ہوں گا ور اگر بیا ڈسے بے سامان کو د تاہے تو ہڑی بہی بڑو وائے گا۔

پس چونکہ گناہ سے نجات ہی اصل نجات ہے جیسا کہ خودپادری میمکین صاحب نے اپنے لیکچر
میں بیان کیا ہے اس لئے معلوم ہوا کہ اصل ذریعہ نجات کا فضل ہے اور اس کا جاذب ایمان اور
انگمال تو ایمان کے تمرات ہوں گے اور شریعت کا لمہ کے بغیر کوئی چیز نجات کے لئے کافی نہیں ہو سکت
کیونکہ علم تام سے ہی انسان نیکی کر آبادر گناہ سے بچتا ہے یعنی راہ راست سے ادھرادھر نہیں ہو تا
پس جب فضل کے ساتھ علم تام ہواور صراط متنقیم سے کامل دا تفیت ہو تو ایماانسان گناہوں سے پچ
گیا اور ناجی ہوا کیونکہ عرفان کامل کے بعد گناہ سرزد نہیں ہو سکتا اور اس بات کو ہمارے حضور
لیا اور ناجی ہوا ہے جبکہ فرمایا کہ اگر تم کو وہ علم ہو جو کہ مجھ کو حاصل ہے تو تم نہو کم اور روؤ
زیادہ یعنی علم تام کے بعد انسان گناہوں سے پچ جا تا ہے۔

چنانچہ برخلاف پادری میکلین کے جو کہ کتے و نیامیں، پیشہ نیک لوگ ہوتے رہتے ہیں میں کہ کوئی آدی دنیامیں نیک نہیں ہوااورنہ کی نیک دعویٰ کیا-ہاراہادی فرما آئے قُلُ إِنَّنِیْ هَمْ نِیْ دَبِیْ َ اِللَّهِ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ دَخُوْا عَنْهُ (الانعام: ۱۲۱) بلکہ آپ کے اتباع کرام کی نبت ارشاد ہے اکشیقی اُلا وَیُونُ مِن الْمُهْجِدِیْنَ وَ الْاَنْصَادِ وَالَّذِیْنَ النَّبُعُومُهُمْ بِاِحْسَانٍ دَّضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ دَخُوا عَنْهُ (التوبہ: ۱۰۰۱) پھر دری صحابول کی نبت آیا ہے کہ اِعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ (م البحرة: ۲۱۱) یعنی اب تم اس قدر عرفان حاصل کر علی ہوکہ اب تمارا ہرایک کام نیکی ہوگا اور ہدی سے تم بالکل محفوظ ہو گئے ہواور تمارے ذرہ

ذرہ میں صراط متنقیم کی شاخت سرایت کر گئی ہے ہیں تہمارے ہرایک کام میں اب نیکی ہی نیکی ہو کہ اس طرح ندہب اسلام کا دعویٰ ہے کہ کل انبیاءً بالکل پاک اور نیک سے چنانچہ ہمارے آخضرت الیکا گئی ہے۔

آخضرت الیکا گئی ہے تو عام دنیا کو لکار کر فرماتے ہیں کہ فَقَدْ لَبِشْتُ فِیْکُمْ عُمُورًا (یون: ۱۱) یعنی میں تم میں ایک عربسر کرچکا ہوں کیا تم نے جھ میں پچھ گناہ دیکھا ہے کہ اب جھے کو جھو ٹا سیجھتے ہو چنانچہ کی میں ایک عربسر کرچکا ہوں کیا تم نے جھے میں پچھ گناہ دیکھا ہے کہ اب جھے کو جھو ٹا سیجھتے ہو چنانچہ کی سے جو اب نہ بن آیا۔ اس طرح امت محمد یہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اس قتم کے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور اس وقت بھی ہیں چنانچہ ابھی ایک محض نے فدا کی طرف سے مامور ہو کر ساری دنیا کو پکاراکہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِیْکُمْ عُمُورًا لیکن کوئی مقابلہ نہ کر سکاغرض کہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ ہیں نہ صرف پاک اور ناجی لوگ بی پیدا کر تا ہوں بلکہ ایسے لوگ بھی میری اتباع سے پیدا ہوتے ہیں کہ جو صف پاک اور یک کا درجہ رکھتے ہیں اور الهام اللی سے مشرف ہوتے ہیں ہیں باوجو داس دعویٰ کے پادری صاحب کا کیا حق ہے کہ وہ کسیں کہ کوئی نہیں جو اپنے آپ کو شریعت پر چل کر گنا ہوں سے پاک قرار صاحب کا کیا حق ہے کہ وہ کسیں کہ کوئی نہیں جو اپنے آپ کو شریعت پر چل کر گنا ہوں سے پاک قرار دیتا ہو حالا نکہ مسلمانوں میں ایسے لوگ ہو گذرے ہیں اور وہ زمانہ میں آتے ہیں۔

الْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (الْ عَرَانَ : ١٣٥) پَر آپ فراتے ہیں کہ قرآن الْمنوا وَ شریف میں آیا ہے کہ انبان ٹوٹے میں ہے مگر ساتھ ہی آپ نے یہ نہ دیکھا کہ اِلنَّا آلَٰذِیْنَ اُمنوا وَ عَمِلُوا الصَّلِو (العمر: ٣) پُر آپ فراتے ہیں کہ عَمِلُوا الصَّلِو (العمر: ٣) پُر آپ فراتے ہیں کہ قرآن شریف میں ہے کہ انبان کا دل وسوسہ پیدا کر تاہے یہ بالکل غلا ہے ثبوت دو اور پھریہ نہ دیکھا کہ اُلْیُو مَینِسَ الَّذِیْنَ کَفَرُ وَا مِنْ دِینِکُمُ (الله عرو: ٣) اور پھرایک جماعت کے لئے دَینِی اللّهُ عَنْهُمُ وَ دَخُوا عَنْهُ بِی قرآن شریف میں ہے اور پھر شیطان کی نبیت فرما تاہے کہ اِنَّ عِبَادِی لَیْسَ لَکُ عَلَیْهِمْ اُسْلُطا نَّ وَ کَفْی بِرَیقِکَ وَکِیْلاً (بی اسرائیل :٢١) یعنی نفسانی و سادس ابنی لوگوں کے دلوں میں المُصَحَ ہیں کہ جو گندے اور حق سے دور ہوں نیک لوگ اس سے بالکل ابنی لوگوں کے دلوں میں المُصَحَ ہیں کہ جو گندے اور حق سے دور ہوں نیک لوگ اس سے بالکل پاک ہوتے ہیں پی اسلام نے ہرگز انبان کو گناہوں کا پتلا قرار نہیں دیا بلکہ ایک پاک مخلوق جو کہ جب راہ راست سے پھرجاتی ہے تو ناپاک ہوجاتی ہے اس طرح میں صاحبان کاوہ اعتقاد بھی ہرباد ہو جاتی ہے اس طرح میں صاحبان کاوہ اعتقاد بھی ہرباد ہو جاتی ہے اس طرح میں صاحبان کاوہ اعتقاد بھی ہرباد ہو جاتی ہے کہ گناہ انبان کوور شیس ملاہے۔

گناہ کی سزا اس کی سزا ضروری ملنی چاہئے اور چو نکہ ہم کو گناہ سے نفرت ہم اس لئے اس کی سزا ضرور دینی چاہئے اور چو نکہ سزانہ وینے سے عدل میں فرق آ باہ اس لئے اس کی سزا ضرور دینی چاہئے - یا در ہے کہ انسانی فطرت بخش کو زیادہ چاہتی ہے جیسے کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بنی نوع انسان ایک دو سرے کے قصوروں کو بخو ٹی بخش دیتے ہیں اور لا کھوں خطاؤں پر چٹم پو ٹی کر دیتے ہیں پس اگر خدائے تعالی ہرایک ذرہ ذرہ درہ سے گناہ کو پکڑے تو ہڑا اعتراض آئے گا کہ ہڑا سخت اور ظالم ہے کیونکہ دنیا میں بھی گناہوں پر چٹم پو ٹی نہ کرنے والے لوگ ظالم ہی سمجھے جاتے ہیں ورنہ کی کو حدسے زیادہ تکلیف دینے والے لوگ تو کم ہی ہوتے ہیں اور خدائے تعالی پر یہ بھی اعتراض آئے گا کہ کیسا خت گیرہے کہ عدل کی صفت پر تو چانا ہے کہ اور خدائے تعالی پر یہ بھی اعتراض آئے گا کہ کیسا خت گیرہے کہ عدل کی صفت پر تو چانا ہے کہ میرے بندوں میں ہے تو بھی ہیں کیوں نہ ہو گرجو رحم اور بخش کی صفت ہے اس سے بکل محروم میں ہوتے ہیں اور خوش ہو تا ہے - اسلام اس کے برخلاف بتا تا ہے کہ میرے بندوں میں ہے تو ایسا خداگو یا تی پیدا کر دہ گلوق بڑاہ کرکے خوش ہو تا ہے - اسلام اس کے برخلاف بتا تا ہے کہ اور کو بیقہ نی تو بیا تھا گی چاہے تو گناہ گاروں کو ہو اکثر معاف کردے تا کوش ہوتا ہے - اسلام اس کے برخلاف بتا تا ہے کہ اگر کردے گروہ اکثر معاف کردیا ہے ۔ اسلام اس کے برخلاف بتا تا ہے کہ ایس کو برخور میں کوشن کی نوع اسے تو گناہ گاروں کو بھور کوش ہوتا ہے ۔ اسلام اس کے برخلاف بتا تا ہو گئاہ گاروں کو بیا کہ کردے گروہ اکثر معاف کردیا ہے ۔

علادہ ازیں اگر عدل صفت مانا جائے گا تو پھر میسیوں کا عدل کو مان کر میسیحیت کاخاتمہ غدل کو مان کر میسیحیت کاخاتمہ ندہب بریاد ہو جائے گا شنئے یسوع عدل کی مٹی خراب کر تا ہے تی باب آیت ۳۸ تا ۴ میں ہے کہ تم مُن چکے ہو کہ کہا گیا آ کھ کے بدلے آ کھ اور دانت کے بدلے آ
دانت پر میں تمہیں کہ تا ہوں کہ ظالم کا مقابلہ نہ کر نابلکہ جو تیرے داہنے گال پر طمانچہ مارے دو سرا
بھی اسکے آگے پھیردے اور اگر کوئی چاہے کہ تجھ پر نالش کر کے تیری قبالے کرئے کو بھی اسے لینے
دے اور جو تجھے ایک کوس برگار لے جاوے اس کے ساتھ دو کوس چلا جا" اب فرمائے کہ عدل
کہاں رہا۔ توریت نے تو عدل کی تعلیم دی تھی مگر یہوع نے اسکو ایسا تباہ کیا کہ عدل کا نام و نشان ہی نہ
چھوڑ ااب بتائے کہ اگر یہ تعلیم اچھی ہے تو بقول آپ کے کیاوہ نیکی جو انسان میں ہے وہ خد امیں
نہیں اور اگر بری ہے تو مسیحی نہ جب کا تب بھی خاتمہ ہے اس تچی بات و ہی ہے کہ جو اسلام نے بتائی

جُزُوُّا سَيِنَهُ مِينَا مَعَ مَا وَاصْلَحَ مَا اللَّهِ السَيْنَةُ مِينَا اللَّهِ السَلَامِ اصلاح جا بَتَا ہے ۔ اِنَّہُ لَا يُحِبُّ الظّلِمِينَ (الوري الله) يعنی تکليف کا بدلہ اتی ہی تکلیف ہے گرجو بخش دے اور الی بخش کرے کہ اس سے اصلاح ہو تو اس کو خد اتعالی اعلی اجر دے گا۔ گربیہ بھی یا در ہے کہ خد اتعالی ظالمین کو پند نہیں کر آبین نہ اس کو جس نے ظلم کیانہ اس کو جس نے باوجو داس کے کہ رخم میں اصلاح ہوتی تھی رخم نہ کیاا در نہ اس کو کہ جس نے ایسے موقعہ پر رخم کیا کہ وہ صرتح طور سے فساد پیدا کرنے والا تھا پھر خد اتعالی فرما تا ہے وَ لَمَنْ صَبَرَ وَ غَفَوَ اِنَّ لَي کُو لَا مَعْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى مَركرے اور چشم پوشی سے کام لوتو کے لیے مبر کرے اور چشم پوشی سے کام لوتو کے اس نے برا مظلم الشان کام کیا اس سے پاوری صاحب کا پہلا اعتراض بھی اٹھ جا تا ہے کہ مخلوق میں عزم نہیں خدا تعالی نے تو عزم پیدا کرنے کی ترکیب بھی بتادی کہ مبراور چشم پوشی سے کام لوتو میں عدل اونی درجہ کی صفت ہے اور رخم عن من صفت تم میں پیدا ہو جائے گی۔ غرض کہ انسان میں عدل اونی درجہ کی صفت ہے اور رخم اس سے اعلی - قرآن شریف میں خدا تعالی مالک قرار دیا گیا ہے بس مالک مختار ہے کہ جس کو چاہے جمور دے ہاں بے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کیو تکہ وہ فرما تا ہے کہ مَدا اُمَا بِظَلاَ مِ لِلْمَ عَبْدِ (ق. ۳۰) یعنی میں اسے بندوں پر ظلم نہیں کرتا کے تکہ وہ فرما تا ہے کہ مَدا اُمَا بِظَلاَ مِ لِلْمُ مُنیں کرتا ۔

اور یہ کمناکہ گور نمنٹ رحم نہیں کرتی اس لئے خداہی کی گور نمنٹ رحم نہیں کرتی اس لئے خداہی کی گور نمنٹ کا کام جت نہیں ہو سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ انسانی فطرت ایسا چاہتی ہے اور بقول آپ کے جو نیک صفت ہم میں ہو دہ خدا تعالیٰ میں بدرجہ کمال ہونی چاہئے۔علاوہ اس کے یہ بات ہے کہ گور نمنٹ کے کام کا اثر ایک

ملک پر پڑتا ہے ممکن ہے کہ ذرا سی غلطی میں کوئی تباہی آجادے اور دو سرے گور نمنٹ داوں کی واقف نہیں کہ یہ شخص تجی تو بہ کرتا ہے کہ نہیں تیسرے گور نمنٹ انسانی اجهام اور ارواح کی مالک نہیں ہوتی کہ سب گناہوں پر چیٹم پوٹی کی اس کو طاقت ہو جیسے کہ اسلام میں ایک قاتل کو گور نمنٹ معانی نہیں کر عمق ہاں مقتول کے وارث کر سختے ہیں آخر میں یہ بات عرض کروں گاکہ یہ بھی جھوٹ ہے کہ گور نمنٹ معانی نہیں کرتی گور نمنٹ کرتی ہے اور سینکڑوں کو کرتی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اور سینکڑوں کو کرتی ہے کیا گور نریا خود وائٹر ایے نے سزامعانی کردی ہو۔ پھر آپ وہ بات کہتے کیوں ہیں کہ جو اصل میں غلط ہے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ مسیح نے جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں رحم ہی رحم کی تعلیم دی ہے عدل کو برباد کر دیا ہے۔ پس اب میں ثابت کرچکا ہوں کہ گناہ معانی ہونے ضروری ہیں اور انسانی فطرت اس کو چاہتی ہے اور جو نہ ہب اس کے برخلاف کہتا ہے وہ واقعہ و حقیقت سے مجو جب خطرت اس کو چاہتی ہے۔ اسلام نے اسے ایک اعلیٰ پیرا یہ غرض کہ گناہ کامعانی ہونا ضروری ہے اور عقل اسی کو چاہتی ہے۔ اسلام نے اسے ایک اعلیٰ پیرا یہ میں بیان فرمایا ہے خود عیسائیوں نے اسے لیا ہے گرایک بھدے اور خطرناک رنگ میں۔

جیسا کہ میں اوپر لکھ چکا ہوں انسان گناہوں سے پیج سکتا ہے۔
اور گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور کامل شریعت کے ذریعہ کامل معرفت عاصل کر کے انسان گناہوں سے پیج سکتا ہے۔ اور جو شریعت انسان کو گناہوں سے بیچاتی معرفت عاصل کر کے انسان گناہوں سے پیج سکتا ہے۔ اور جو شریعت انسان کامل شریعت کی منہیں یہ پی پی بات ہی ہے کہ گناہوں سے انسان کامل شریعت کی معرفت نیچ سکتا ہے اور وہ فد ہب جو اس کے بر خلاف کہتا ہے وہ الزام ہے بیچنے کہ میری قلعی نہ کھل جائے ایسا کر تاہے اور انسانوں پر الزام دیتا ہے کہ تم ہی گندے ہو ور نہ میں تو پاک ہوں۔ کیا ایک پولیس مین کے سامنے چور چوری کر تاہے ہر گز نہیں کیو نکہ وہ جانتا ہے کہ جھے نقصان پنچے گانہ اس لئے کہ اس کے لئے کوئی محفی میانی پر چڑھ چکا ہے۔ کیا ایک فوج کی موجو دگی میں ڈاکو ڈاکہ ماریں گے کہوں نہیں نہیں نہ کی کفارہ کی وجہ سے بلکہ اس لئے کہ ان سے بڑی طاقت وہاں موجو دہ جو ان کو سزاوے گی۔ ای طرح شریعت علاوہ اعمال صنہ کے بتانے کے خد اتعالی کی قدرت اور طاقت اس قدر انسان پر روشن کردیتی ہے کہ وہ گناہ پر قادر ہی نہیں رہتا پس کیا پولیس مین کی آئھ سے تو چور چوری کو چھو ڈ سکتا ہے مگر خد اتعالی کی آئھ کاکامل علم رکھتے ہوئے وہ انیا نہیں کر سکتا۔ پس اصلی بیں ہوری کو چھو ڈ سکتا ہے مگر خد اتعالی کی آئھ کاکامل علم رکھتے ہوئے وہ انیا نہیں کر سکتا۔ پس اصلی بات ہیں ہے کہ کامل معرفت انسان کو گناہ سے بچاتی ہے ورنہ تجمم کاسب ڈ ھکو سلا ہے اور وہ

اس لئے کہ شریعت کے عیب نہ کھل جا کیں۔

انسان انسانی نمونہ کامختاج ہے گردہ آدی چاہئے نہ کہ خدا۔ کیا ہمیں معلوم نہیں کہ خداپاک ہے پھرخدا ہم کو نمونہ کیاد کھائے گاور کیا جو کام خداکر سکے دہ بندہ بھی کر سکتا ہے اگر خدا نے ایک نمونہ دکھایا تو کیا ہو اسکے گاور کیا جو کام خداکر سکے دہ بندہ بھی کر سکتا ہے اگر خدا نے میں بندہ ہوں بھے ہے نہیں ہو سکتے انسانی نمونہ کی ہو سکتی ہے نہ کہ خدا کے نمونہ کی۔خدا بندہ ہوں بھے سے نہیں ہو سکتے انسان پر جمت انسانی نمونہ کی ہو سکتی ہے نہ کہ خدا کے نمونہ کی۔خدا کو تو ہم پہلے ہی پاک جانتے ہیں اور اگر کہا جادے کہ خدا انسانی قالب میں آیا تھا اور انہیں طاقتوں کے ساتھ تو پھر یہ اعتراض ہو گاکہ جب اس میں وہی طاقتیں تھیں جو انسان میں ہوتی ہیں تو پھر اس کے کہ آپ عرش سے تشریف لاتے ہمیں ہو کئی بندہ میں اور انسان میں فرق کیا رہا۔ بجائے اس کے کہ آپ عرش سے تشریف لاتے ہمیں ہو کوئی بیں کہ خون لیا جا آاور اس صورت میں یہودیوں کو اسبات پر فخر کرنے کاموقعہ بھی نہ رہتا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے خدا کو بار اپنیا اور سولی پر تھینچ دیا غرض کہ مسیحی جو نجات کیلئے خدا کے تجمم اور کفارہ کے قائل ہیں یہ ایک لغوبات ہے۔

چنانچہ ہیں اور نہ صوال سے جارسوال معمون پر پچھ اور لکھنے ہے پہلے میحوں ہے پچھ مسیحیوں سے پہلے فابت کیاجائے کہ خدا تین ہیں کیو نکہ جب تک خدا تین فابت نہ ہوجا کیں تو نہ کفارہ رہتا ہے نہ نجات - تو ریت میں تو ہے کہ ہمارے خدا کا شریک کوئی نہیں ٹروج باب ۸ آیت ۱۸ یہودی اب تک اس پر عمل کرتے ہیں افعاظ ان کی تاکید کرتے ہیں دوم اگر تین خدا ہیں تو یہوع ہی وہ تیسراخد اس کوئی جبیلے کا لفظ بہتوں پر بولا گیا ہے آدم کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا ہے اور اس کا کوئی باپ بیان نہیں کیا بلکہ ملک صدت تو سارے جمال اور مسیح سے ذیادہ ہیں یہوع صرف اپنے آپ کو ہی خدا کا بیٹا قرار دیتا ہے بلکہ اپنے آپ کو تو ابن آدم ہی کہتا ہے پس یا تو حواری بھی خدائی میں ساتھ شریک ہیں یا مسیح بھی نہیں اور پھرا یک مشکل ہے کہ متی میں یہوع یوسف کا بیٹا قرار دیا ہے بوائی مشکل ہے کہ متی میں یہوع یوسف کا بیٹا قرار دیا گیا ہے دو نہ یہودی کمبخت بہت پچھ اعتراض کرتے ہیں گر خدائی میں ساتھ شریک ہیں والا جو رنہ یہودی کمبخت بہت پچھ اعتراض کرتے ہیں گر خواہ می قدار خطمت ہی بیان کی جادے ملک صدت کے برابر تو وہ ہرگر نہیں پہنچ سکتا کیو نکہ جو صفات ملک صدت میں بیان کی جادے ہیں وہ اسے یہوع پر بہت پچھ ہمی ہو اناجیل سے یہوع کی خواہ میں قدر عظمت ہی بیان کی جادے ہیں وہ اسے یہوع پر بہت پچھ ہمی ہو اناجیل سے یہوء کی خواہ میں قدر یہ میں بیان کے جاتے ہیں وہ اسے یہوع پر بہت پچھ نہیں اور نہ سرف تو ریت میں بلکہ زبور میں اور پھرا عمال میں بھی اس کا ذکر کیا ہے خواست میں بلکہ ذبور میں اور پھرا عمال میں بھی اس کا ذکر کیا ہے

چنانچہ پید اکش باپ ۱۴ آیت ۱۸ میں ہے کہ ملک *صد*ق کا پادشاہ رونی اور ہے نکال لایا اور وہ خ تعالیٰ کا کاہن تھا بھرابراہیم نے اسے وہ کی بھی دی زبور میں داؤ د کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ " خداوند نے نتم کھائی ہے اور وہ تبھی نہ بچچتائے گاتو ملک صدق سالم کی طرح ابدیک کابن ہے " پھر عبرانیوں میں یولوس رسول مسیح کی نسبت کہتاہے کہ "وہ خدا کی طرف سے ملک صدق کی مانند سردار کائن کملایا '' پھرای جگہ اس کی نسبت لکھا ہے کہ ''وہ پہلے اپنے نام کے موافق رانے کا باد شاہ ہے اور پھرشاہ سالیم یعنی سلامتی کاباد شاہ ہیہ بے باپ ہے ماں بے نسب نامہ جس کے نہ د نوں کا شروع نه زندگی کا خپر مگرخد اکے بیٹے ہے مشابہ ٹھیرا"ان عبارات سے تو ملک صدق سالیم کی شان زیادہ معلوم ہوتی ہے وہ ازلی ابدی ہے اور بے ماں تاپ کے ہے حالا نکہ یسوع کا باپ اگریوسف نہیں تو ہاں مریم تو ضرور تھی مگروہ بن باپ بن ماں کے اور پھرا زلی ہمارے خیال میں تووہ ابنیت کا زیادہ مستق ہے۔ سوم بیر کہ مسے خوشی سے مرنانہ چاہتاتھا کیونکہ انجیل میں ہے کہ "اے میرے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے گزر جائے تو بھی میری خواہش نہیں بلکہ تیری خواہش کے مطابق ہو" متی باب ۲۶ آیت ۳۹- اب اس سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک توبید کہ یسوع کی اپنی مرضی نہ تھی کہ وہ صلیبی موت مرے جس سے معلوم ہوا کہ اس نے کسی کے بدلے میں اپنی جان نہیں دی بلکہ قہرد رویش برجان درویش پر عمل کرتے ہوئے مراد د سرے پیر کہ خدانے زبرد سی اس کو دار پر تھنچوایا کیونکہ وہ کتا ہے کہ "تیری خواہش کے مطابق ہو" پس اس طرح خدا ظالم ٹھمرا کہ اس طرح بے در دی ہے ایک بے گناہ کو اور پھرایئے بیٹے کو جو اس کی باد شاہت میں اور خدائی میں بھی شریک تھا۔ یوں مروا دیا۔ شاید اس خیال سے کہ ایک شریک تو راستہ سے ہے۔ جہار م سوال ہے کہ سب کچھ ہی مانا مگر بیہ کہاں سے ثابت ہوا کہ مسے واقعی صلیب پر مرگیا تھا کیونکہ انجیل اس کے بر غلاف کہتی ہے جیساکہ میں نے لکھا ہے یعنی حاکم وقت چاہتاتھا کہ وہ پچ جائے۔ پچانسی دینے والااس کا ا پنا مرید تھا۔ قبرسے اٹھنے کے بعد وہ مریدوں کے پاس گیاوہ ڈرے کہ کمٹیں بھوت نہ ہو مگراس نے اینے زخم ان کو دکھائے۔ پھران کا شک دور کرنے کے لئے ان کے ساتھ روٹی کھائی اورلوگوں سے چھپتا پھرا۔اگر وہ جی اٹھاتھااو راب پھرخد اہو گیاتھاتولو گوں سے اس قدر ڈر کیوں تھا؟ غرض جب تک بیر سوال حل نہ ہو جا ئیں مسیحی صاحبان کا کوئی حق نہیں کہ وہ نجات کو ثابت کرنے بیٹھیں خیراب میں اس مضمون پر مسیحی صاحبوں کے جواب دینے کے بغیر ہی کچھ روشنی ڈالٹا

مسے نے کوئی دعوی نہیں کیا ہوتا ہے پھردلیل پس لازم تھا کہ یہوع کیا بنیت اور کفارہ کے مسئلہ کو پہلے تو انجیل سے ثابت کیاجائے مگرپادری صاحب نے انجیل کی ایک آیت بھی اس بارہ میں مسئلہ کو پہلے تو انجیل سے ثابت کیاجائے مگرپادری صاحب نے انجیل میں مسے نے یہ دعوی کیا ہے اور انہیں معنوں میں کیا ہے کہ جن میں مسیحی صاحبان کرتے ہیں۔ ہم تو انجیل میں کہیں یہ دعوے نہیں پاتے معنوں میں کیا ہے کہ جن میں مسیحی صاحبان کرتے ہیں۔ ہم تو انجیل میں کہیں یہ دعوے نہیں پاتے کہ احتیارہ تو آپ لوگوں سے ڈر آ ہوا ہمیشہ اپنے آپ کو ابن آدم کے لفظ سے پکار آ ہے۔ آگہ احتی میری پیدائش کو عجیب خیال کرکے کہیں مجھے کو پچھے اور ہی نہ سمجھے لیں مگر مسیحی صاحبان پھر بھی بازنہ آئے لیں جب تک ابنیت کا دعویٰ اور دلا کل انجیل سے ہی نہ بتائے جا کیں تب تک تو مدی بازنہ آئے لیں جب تک ابنیت کا دعویٰ اور دلا کل انجیل سے ہی نہ بتائے جا کیں تب تک تو مدی صاحبان نور سے اور گواہ چست والا معالمہ ہے یہوع تو آپ کو ابن آدم قرار دیتا ہے اور مسیحی صاحبان نور دستی اسے خدا کی دلایت کا خلعت عطافر ماتے ہیں گویا کہ خدا کو مجبور کیاجا آ ہے کہ وہ ایک متبیٰ خبر دستی اسے خدا کی دلایت کا خلعت عطافر ماتے ہیں گویا کہ خدا کو مجبور کیاجا آ ہے کہ وہ ایک متبیٰ خبر دستی اسے خدا کی دلایت کا خلعت عطافر ماتے ہیں گویا کہ خدا اکو مجبور کیاجا آ ہے کہ وہ ایک متبیٰ

ای طرح کفارہ کاحال ہے کہ اور ان کی کو اور ان کا کار ان کا کھی کوئی ذکر انجیل میں مصلوب ہونے سے پہلی رات نہیں گر میچوں نے من مانے عیش اڑا نے کے لئے اس مسلمہ کو گھڑلیا ہے۔ کیونکہ جب خدائی کی کابو جھ اپنی سرپر اٹھالے تو پھراہے کیا پر واہ - ادھر میچی اس زور سے کفارہ کا اعلان کرتے ہیں اور میچ کو اپنی خوشی سے بنی نوع انسان پر قربان ہونے والا خیال کرتے ہیں ادھر یبوع کو دیکھیں تو وہ صلیب پر چڑھنے سے پہلے ور دناک الفاظ میں خدا تعالی سے اپیل کرتا ہے کہ للہ اگر کوئی صورت بچانے کی ہو تو اس پر عمل کیجئے کیونکہ یہ گھڑی مجھ پر بہت خت ہے - حالا نکہ اگر کفارہ کامتلہ ہو آتو یبوع کو چاہیئے تھا کہ اس دن عید منا آباور ساری رات خوشی اور خرمی میں گزار آ کہ آج وہ مبارک دن آیا ہے کہ جس کے فراق میں گھڑیاں گئی مشکل ہو گئیں تھیں مگراس کے بر خلاف وہ رو آ ہے وہ چلا آ ہے - وہ آنے والی مصیبت کے خوف میں کبھی بیشتا ہے بھی کھڑا ہو آ ہے جسی ذمین پر گر کر ذلیل حالت بنا کرخد اکے حضور میں گڑ گڑا آ ہے کہ اے بیشتا ہے بھی کھڑا ہو آ ہے بھی ذمین پر گر کر ذلیل حالت بنا کرخد اکے حضور میں گڑ گڑا آ ہے کہ اے بیاب جس کے لئے میں نے بہت دکھ اٹھائے یہاں تک کہ مجھے کسی جگہ پر ٹھرنا تک مشکل ہو گیا یہ جس سے بینے جس سے برداشت نہیں ہو سکتی آگر ہو سکے تو اس کو نال دے - تو پھر گھرا ہے میں اپنی مصیبت مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی آگر ہو سکے تو اس کو نال دے - تو پھر گھرا ہے میں اپنی مصیبت میں جہ کے وار یوں میں آ تا ہے کہ اٹھواور تم بھی دعاؤں میں مشعول ہو جاؤ کہ نامعلوم خدا کس کی سے اور واریوں میں آ تا ہے کہ اٹھواور تم بھی دعاؤں میں مشعول ہو جاؤ کہ نامعلوم خدا کس کی طرح حوار یوں میں آتا ہے کہ اٹھواور تم بھی دعاؤں میں مشعول ہو جاؤ کہ نامعلوم خدا کس کی طرح میں مصیبت سے بیکھوار ہاکہ کی طرح

یہ وقت گزر جائے پس کیااس کرب واندوہ ظاہر کرنے والے کو کماجا سکتا ہے کہ وہ خوثی ہے تمام دنیا کے گناہ اپنے کندھے پراٹھاکر پھانی پر لئک گیا؟ پھریہ نہ بھی ہو تو کیا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک کے سر میں در د ہو تو دو سراا پنے سر پھر مارے یہ بھی نہیں ہو تاجو گناہ کر تا ہے وہی پکڑا جاتا ہے در نہ کفارہ سے تو معلوم ہؤاکہ خدا کو سزا دیتے ہوئے مزہ آتا ہے یہ نہ سمی وہ سمی مگر کوئی نہ کوئی ہونا چاہئے کہ جس کو وہ سزا دے ۔ ہاں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر شیطان کا سر کچلا گیااور مسے کفارہ ہوئے تو خود شیطان اور قاتل بہود کیوں نہ کفارہ سے مستفید ہوں۔

انبیاعیا کیل کفارہ سے ناواقف تھے حال ہوگادہ ہیں کے بیوع کے نزول سے پہلے لوگوں کاکیا حوی انبیاعیا کیل کفارہ سے ناواقف تھے حال ہوگادہ بیچارے تو سب جنمی ہوئے جن میں کہ موی اور داؤڈ بھی شامل ہیں۔ پھر کیا خد اپر الزام نہ آیا کہ اگر بیٹے کو پھانسی دین ہی تھی تو شروع میں دیتا اور نہ کہ دنیا کے خاتمہ پر اور یہ بھی غلط ہے کہ وہ کفارہ پر ایمان لائے تھے کیونکہ اول تو تو ریت میں اس کاکوئی ذکر نہیں دو سرے حضرت یوسف کے ایک قول سے معلوم ہو تاہے کہ ان کو کفارہ پر نہ صرف ایمان ہی نہ تھا بلکہ اس کو ظلم قرار دیتے تھے چنا نچہ جب بنیا مین کے بورے میں پیالہ نکلاتو کیودانے کہا کہ ہم بھی اپنے آپ کو گناہ میں غلام بناتے ہیں گریوسف نے کہا کہ خد انہ کرے کہ میں ایساکروں اور جب وہ اس قدر زاری کررہے تھے تو وہ یوسف کو یہوع کے کفارہ کی یا دولا کرایا کر کہتے تھے کہ اینے میں سے ایک کو اسکے برلے میں چھوڑ جا ئیں اور بنیا مین کو لے جا کیں۔

علاوہ اس کے کفارہ پر ایک سے اعتراض بھی پڑتا ہے کہ ایسوع جہنم میں تین دن کیوں رہا خدانے لوگوں کو تو گناہوں کے بدلہ میں ابدالآباد کی سزا دی اور اینے بیٹے کو صرف تین دن سزادے کر چھوڑ دیا حالا نکہ اسکے سرپر سب دنیا کے گناہ تھے اسکے لئے تو کوئی اور بھی سخت دو ذخ بنانی چا ہیئے تھی اور اگر یہ کماجائے کہ نہیں چو نکہ وہ خدا تھا اور غیر محدود تھااس لئے تین دن کی سزاکافی تھی تو یہ بھی غلط ہے کیو نکہ غیر محدود کی نسبت محدود سے ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ چو نکہ وہ غیر محدود تھاتو سزاتو ایک منٹ کیا بلکہ ایک ایسے چھوٹے وقت میں ہونی چا ہیئے تھی کہ وہ گنا بھی نہ جاتا ور نہ آگر تین دن کی سزامقرر ہوگی تو بندوں میں اور خدا میں ایک نسبت ہو جائے گی اور اس طرح غیر محدود نہ رہے گا بلکہ محدود ہوجائے گا اور اگر کماجائے کہ تین دن کی سزاعلی الحساب دے دی گئی ہے تو خد ااس طرح خالم بن جاتا ہے ۔ کفارہ پر ایک اور بھی اعتراض ہوتا ہے اور وہ یہ کہ جب ایک تین اور تین ایک ہیں تو جب یہ یوع تین دن مرار ہاتو

ضرور ہے کہ باقی دونوں خدابھی مرے رہے ہوں کیونکہ ایک تین ہے اور اگر وہ نہ مرے ہوں تو دو خدا باقی رہ گئے ہوں گے ہوں گے داور اس طرح خداؤں میں جدائی لازم آئے گی جو کہ تین ایک اور ایک تین کے مسلہ کے برخلاف ہو گااور اگر کہاجائے کہ نہیں اصل میں خدا تینوں ہی زندہ رہے تھے وہ ایک اور ہی کاروائی تھی تو پھر بھی کفارہ باطل ہو جا تاہے اور خدانعوذ باللہ بمانے بازٹھر تاہے۔

علاوہ ازیں کفارہ کے مسلہ سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ خداتو عادل ہے کی مسلہ سے یہ معلوم ہو تا ہے کہ خداتو عادل ہے کی ایسوع عادل ہیں پی یا خدانا قص ہو ایا یہ وع عادل ہے اور یہ یہ وع کی مختلف صفات مان کر دو وجو دالگ الگ مانے پڑتے ہیں کہ یہ خدا ہے جو عادل ہے اور یہ یہ وع ہے جو محبت ہے سواس طرح ایک تین اور تین ایک نہیں رہتا اور خداو ک میں فرق لازم آتا ہے۔ علاو ازیں کفارہ پر بیر بھی ایک اعتراض ہے کہ اگر کفارہ پر ایمان لانے کے باوجو د بھی عمل کی ضرورت ہے تو وہ کفارہ کفارہ ہی نہ رہا کیو تکہ اس صورت میں مسیح کی موت سے ہم کو پچھ فائدہ نہ ہوا۔ اور اگر عمل کرنے کی ضرورت نہیں تو کفارہ سے گناہ تھیلیں گے نہ کہ رکیں گے اور اس طرح کفارہ گناہ کھیلان لانے سے گناہ ہوتے ہی کفارہ گناہ کھیلان لانے سے گناہ ہوتے ہی نہیں تو یہ بھی غلط کیو تکہ جس قدرگناہ یو رپ میں ہو رہا ہے اس قدر نہ پہلے ہوا نہ اب غیرقوموں میں نہیں تو یہ بھی غلط کیو تکہ جس قدرگناہ یو رپ میں ہو رہا ہے اس قدر نہ پہلے ہوا نہ اب غیرقوموں میں خیرا جاتا ہے کہ ساٹھ فیصدی حرای بچے پیدا ہوتے ہیں پچرکفارہ کاکیا اثر؟

کیابیوع کامل نمونہ تھا انجیل پیش کرتی ہے اس سے تو خود یہ کی ہوں سے کیا بچنا ہے جو کچھ ہوتے ہیں اور وہ قابل تقلید کیا قابل نفرت ٹھسر آ ہے۔ اور اس طرح میحیوں کا یہ کمنا بھی کہ دنیا کو نمونہ کی ضرورت ہے اور یہ کا بھی خونہ بن کر آیا غلط ہو جا تا ہے کیو نکہ اس کے نمونہ کو دکھ کرتو اور بھی شکوک شروع ہو جاتے ہیں کہ جب خدا خود گنا ہوں سے نہیں نج سکتا تو بند سے بیچارے کس حساب ہیں۔ وہ خود بھی بیچارہ کہتا ہے کہ مجھے نیک مت کہو۔ پس یا تو اسکو جھوٹا قرار دویا گناہ گار دونوں صور توں میں قابل تقلید نہیں۔ مسیحی صاحبان سے بھی کہتے ہیں کہ چو نکہ گناہ آ دم کے ور شین آیا ہے اور یہوع کاباپ نہ تھا اس لئے معلوم ہؤاکہ وہ گناہ گار نہیں ہو سکتا تھا تو اس کاجواب اول تو ہے اور یہوع کی لائف اس پر خوب روشنی ڈالتی ہے دو سرے سوال سے ہے کہ آدم میں گناہ کہاں سے آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا اگر آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا گار آدم میں پیدا ہوت کیا ہرج ہے چو تھے یہ کہ آگیا گار آدم میں کو بتاتی ہے کہ اصل گناہ میں ہو سکتا تھا تو دو سرے آگیا گار گنا ہے کہ اصل گناہ کی فضیلت نہیں نکلی بلکہ الٹانقص نکاتا ہے کیو نکہ تو ریت ہم کو بتاتی ہے کہ اصل گناہ

عورت کی طرف سے تھا چنانچے پیدائش باب ۳ آیت ۱۲ میں ہے کہ آدم نے کہاکہ اس عورت نے جے تو نے میرے ساتھ کر دیا تھا مجھے اس درخت سے دیا اور میں نے کھایا جس سے معلوم ہو تا ہے کہ اصل گناہ کا منبع عورت تھی۔ تو اس صورت میں مسیح کے بن باپ پیدائش سے تو اور بھی نقص لازم آتا ہے اور وہ بجائے اس کے کہ گناہ سے پاک ٹھمرے اور بھی گناہ میں ملوث ثابت ہو تا ہے کیونکہ آدم کایاک حصہ اس نے نہ لیا اور حواکاوارث بنا۔

اب آخر میں دو قطعی ثبوت پیش کر تا ہوں کہ کفارہ پر ایمان لانے سے کفارہ بے فائدہ نکلا کوئی فائدہ نہیں۔اول توبیہ کہ مسے نے کہاہے کہ "میں تم سے بچ بچ کہتا ہوں اگر یقین کرو اور شک نہ لاؤ تو نہ صرف میں کر سکو گے جو انجیرے در خت پر ہڑا۔ بلکہ اگر اس یپاڑ نے کمو گے کہ تو اکھڑجااور سمند رمیں جاگر تو دیباہی ہو گا" (متی-۲۱:۲۱)اب یادری صاحبان کل مسیحی ممالک سے زیادہ نہیں توایک آدمی ہی اس نشم کا پیش کردیں جواس نشم کامعجزہ دکھائے در نہ یا تو کفار ہ ہی غلط ثابت ہوا نہیں تو سب کے سب مسیحی صاحبان بے ایمان ثابت ہوئے۔ دو سرایہ کہ توریت میں ہے کہ آدم کو گناہ کے بدلہ میں خدانے کہا کہ تواینے منہ کے پسینہ سے روٹی کھائے گااور عورت در د زہ ہے بچہ جنے گی پس اس کفار ہ پر ایمان لانے کے بعد تو چاہئے تھا کہ مسیحی صاحبان ان دو نوں عذا بوں سے بچ جاتے لیکن مشاہرہ تو پیہ ثابت نہیں کر تابس جب کفارہ کا کچھ بھی فائدہ نہیں تو اس کے پیش کرنے سے کیافا کدہ؟ ہم تمام مسیحی دنیا سے یوچھتے "ہیں کہ کیا آپ لوگ بے محنت رو ٹی کھاتے ہیں یا آپ کی عور تیں بغیرد رد کے بچہ جنتی ہیں اگر ایسانہیں تو پھر کفارہ نجات کا باعث ہر گز نہیں اور ہر گزنہیں۔ پس اب میں ثابت کرچکاہوں کہ نجات اعمال سے ہی ہو تی ہے اور اعمال فضل کو حاصل کرتے ہیں اور اعمال کیلئے کامل شریعت کی ضرورت ہے اور جو شریعت اپنے آپکواعمال کا سد ھارنے والا نہیں مانتی وہ ناقص ہے اور بہر کہ کفارہ کا نجات سے کچھ تعلق نہیں کیونکہ نہ مسلح خو ثی سے صلیب پر چڑھااور نہ وہ صلیب پر مراجیے کہ میں متی کے حوالہ سے بتا آیا ہوں کہ اس کا زندہ رہنا زیادہ یقینی ہے اور بیر کہ نہ صرف کفارہ ایک لغو مسلہ ہے بلکہ اس کا نتیجہ اب تک عیسائیوں نے کچھ نہیں دیکھا۔ ہم رحم کرکے اپنے سے کمزوروں کے گناہ بخشتے ہیں پس خدا بدرجہ اولى بخشَّا ٢- وَ ا خِرُدُ عُوْمًا آنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ ـ

ميرذامحوداحمه

(تشخيذ الاذبان رسمبر١٩٠٩.)